## احرى خواتين كى تعليمي ترقى

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمه خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## احدى خواتين كى تعليمى ترقى

(فرموده ۱۳ متمبرا۱۹۳۰)

تشمّد و تعوّز اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

میں سب سے پہلے اپنی 'اپنے ساتھیوں اور دو سرے مہانوں کی طرف سے لجنہ اماء اللہ کا اس چائے کی دعوت کیلئے شکریہ ادا کر تا ہوں۔ دعو تیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ایک ایسا رواج ہوگیا ہے جو شاید اپنی کثرت کی دجہ سے بہت می خوبصورتی کھو بیٹھا ہے لیکن وہ دعوت جو حقیقی جوش اور اخلاق کے بتیجہ میں ہووہ دل کے لئے نمایت ہی مسرت کا موجب اور قلب کے لئے فرحت کا باعث ہوتی ہے۔ رسول کریم مل الکی نے اپنے صحابہ کو محبت اور تعلق بڑھانے کا ایک یہ ذریعہ بھی بتایا ہے کہ اگر توفیق ہو تو ایک دو سرے کی دعوت کرتے رہنا چاہئے۔ لہ خود رسول کریم مل کی دعوت کرتے رہنا چاہئے۔ لہ خود رسول کریم مل کی گئی ہمی لوگوں کو دعوت پر بلاتے تھے اور اس کو اتنی اہمیت دیتے کہ فرماتے دعوت کا رہ کرنا میری سنت کے خلاف ہے گئے اور میں چو نکہ جانتا ہوں کہ لجنہ کی ہے دعوت اضاص اور اسی روح کے ساتھ ہے جو رسول کریم مل کی امت میں پیدا کرنا چاہتے تھے ' اضاص اور اسی روح کے ساتھ ہے جو رسول کریم مل کی امت میں پیدا کرنا چاہتے تھے ' اس لئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کھانوں کی قیمت کے مطابق نہیں بلکہ اس نیت کی سے دو کر کے کہ کو کو کے کہ کو کے کہ کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کو کو کر کو کر

سیالکوٹ کی لجنہ باوجو داس کے کہ اس سے پہلے مجھے انہیں مخاطب کرنے کاموقع نہیں ملا لیکن ان کی محترم اور مخلص کارکن جو یہاں کی جماعت کے امیر کی المبیہ ہیں کے بعض خطوط اور بیانات سے پنہ لگتا ہے کہ نمایت اعلیٰ درجہ کا کام کرنے والی اور بہت می لجنہ کیلئے نمونہ ہے بلکہ بیانات سے پنہ لگتا ہے کہ نمایت اعلیٰ درجہ کا کام کرنی لجنہ کو بھی شرمندہ کرنا پڑا ہے۔ اگر چہ اس بیا او قات مجھے سیالکوٹ کی لجنہ کے کام بتا کر مرکزی لجنہ کو بھی شرمندہ کرنا پڑا ہے۔ اگر چہ اس میں شبھتا ہوں جس میں شبھتا ہوں جس

استقلال کے ساتھ سیالکوٹ کی لجنہ نے کام کیا ہے وہ ہر ایک کے لئے نمونہ ہے۔ عور توں کی تعلیم سے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی خاص دلچیبی ہے۔ میں نے محض اس کی وجہ سے لوگوں کے اعتراضات بھی منے ہیں اور اختلافی آراء بھی سُنی ہیں لیکن پھر بھی میں پورے یقین کے ساتھ اس رائے پر قائم ہوں کہ عورتوں کی تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب جماعت احدیه کا انتظام میرے ہاتھ میں آیا' اس وقت قادیان میں عورتوں کا صرف پرائمری سکول تھا۔ لیکن میں نے اپنی ہویوں اور بیٹیوں کو قرآن کریم اور عربی کی تعلیم دی اور انہیں تحریک کی کہ مقامی عور توں کو قر آن کریم کا ترجمہ اور حدیث وغیرہ پڑھا ئیں۔ میں نے اپنی ایک بیوی کو خصوصیت کے ساتھ اس کیلئے تیار کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ اپنی تعلیمی ترقی کے ساتھ دو سری عور توں کو بھی فائدہ پہنچائے گی لیکن خدا تعالیٰ کی مشیتت تھی کہ میرے سفرولایت ہے واپسی پروہ فوت ہو گئیں۔اس پر میں نے سمجھا کہ صرف ایک عورت کو تیار کرنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اس کے بیہ معنی ہونگے کہ اگر وہ عورت فوت ہو جائے تو دو سری کو تنار کرنے کیلئے چھ سات سال کا مزید عرصہ در کار ہو گا اس لئے میں نے بیہ انتظام کیا کہ طالبات چکوں کے پیچھیے بیٹھ کر استادوں سے تعلیم حاصل کریں۔ اس پر قادیان میں بھی اور باً ہر بھی اعتراض ہوئے کہ بیہ اچھی تعلیم ہے 'عورتوں کو مردیر هاتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کیونکہ ثابت ہے کہ رسول کریم ملٹائیل کے زمانہ میں ضرورت کے موقع پر مرد و عورت اَیک دو سرے ہے یڑھتے پڑھاتے رہے ہیں۔ خود حضرت عائشہ الطبیعیٰ صحابیوں اور نو مسلموں کو رسول کریم النہوں کے کلماتِ طیبات سکھاتی رہی ہیں۔ سل اور ہماری عورتوں کی عزت رسول کریم ما تاہیم کی عورتوں کی عزت سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور جو نعل ان کی عزت کے مطابق ہے اس سے ہماری عزت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پس میں نے اس سلسلہ کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ بچھلے سال عور توں کی کافی تعداد نے مولوی کاامتحان پاس کرلیا۔ گویا وہ ڈگری حاصل کی جو عربی میں ایف۔ اے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پرائمری سکول کو مُدل تک پہنچا دیا۔ اور چو نکہ عربی کا امتحان دینے کے بعد صرف انگریزی کا امتحان دے کر انٹرنس پاس کیا جا سکتاہے اس لئے مولوی پاس عور توں نے اور کچھ با قاعدہ سکول میں پڑھنے والیوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انٹرنس بھی پاس کر لیا اور اس سال سے قادیان میں عور توں کیلئے کالج بھی جاری ہو چکا ہے۔ امید ہے دو سال تک کئی عور تیں ایف۔ اے پاس کرلیں گی۔ اور میرا منشاء ہے کہ اسی طرح کم از کم پندرہ سولہ عورتوں کو بی۔ اے 'ایم۔ اے تک تعلیم دلائی جائے تا عورتیں خود دو سری عورتوں کو تعلیم دے سکیں۔ مردوں کیلئے کالج قائم کرنے کی شرائط سخت ہیں۔ یعنی جب تک ایک خاص رقم جمع نہ کی جائے اور عمارت تعمیر نہ ہو' اس کی اجازت نہیں ہو سکت۔ لیکن عورتوں کیلئے ایسی شرائط نہیں اس لئے ہمیں ان کیلئے انتظام کرنے میں تھوڑے سے خرچ پر بہت سی سمولتیں میسر ہیں۔ اور جب قادیان میں عورتیں ہی تعلیم دینے کیلئے تیار ہو جا ئیں تو میرا ارادہ ہے وہاں ہو شل قائم کر کے باہر کی عورتوں کیلئے بھی دہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کردیا جائے گا۔

یہ امر کس قدر افسو سناک ہے کہ سارے پنجاب میں مسلمانوں کا ایک بھی زنانہ کالج نہیں اور قادیان کا کالج پہلا زنانہ کالج ہے اور خدا کے فضل سے وہاں عور توں کی تعلیم اس قدر زیادہ ہے کہ چند ماہ ہوئے میں علی گڑھ گیا تو مجھے بتایا گیا صرف چار لڑکیوں نے انٹرنس کا امتحان دیا ہے۔ لیکن قادیان میں پہلے ہی سال سولہ لڑکیوں نے امتحان دیا اور ہم نے اندازہ کیا ہے کہ قادیان میں قریباً سوفیصدی لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ گویا ان کی شرح لڑکوں سے بھی زیادہ ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری جماعت میں عور توں کی تعلیم اس سرعت سے پھیل رہی ہے۔ خصوصاً قادیان میں کہ اِنشاءَ اللّهُ بہت جلد عور توں کی جمالت کی بلا سے ہم لوگ نج

سیالکوٹ کی لجنہ نے جو کام جاری کیا ہے جھے امید ہے ان کی کوشش سے یہاں بھی تعلیم کا چرچا و سیع ہو جائے گا۔ جھے یہ سکر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کی احمدی مستورات نے اپنے گئیں اخلاق سے دو سرے طبقوں میں بھی ایسی قبولیت حاصل کرلی ہے کہ سب کی لڑکیاں ان کے سکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور کسی قتم کی FRICTION نہیں۔ یہ ان کے کام کی روح کے متعلق ایک نمایت عمدہ شمادت ہے۔ اگر مردوں میں نہیں تو کم از کم عورتوں میں اس روح کا پیدا ہونا کہ اسلامی کاموں کو مل کر کرنا چاہئے نمایت مسرت بخش ہے اور جب عورتوں میں یہ روح پیدا ہو جائے تو پھر مرد بھی متحدہ جدوجہد کیلئے مجبور ہو جائیں گے۔ میں اس وقت زیادہ نہیں بول سکتا کیو نکہ میں جب بھی کسی شہر میں جاتا ہوں تو چو نکہ میری صحت بھی خراب ہے اور اس وجہ سے بھی کہ ہم دیمات کے رہنے والے لوگ شہروں کانا قص گھی کھانے کے عادی نہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم دیمات کے رہنے والے لوگ شہروں کانا قص گھی کھانے کے عادی نہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم دیمات کے رہنے والے لوگ شہروں کانا قص گھی کھانے کے عادی نہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم دیمات کے رہنے والے لوگ شہروں کانا قص گھی کھانے کے عادی نہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم دیمات کے رہنے والے لوگ شہروں کانا قص گھی کھانے کے عادی نہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم دیمات کے رہنے والے لوگ شہروں کانا قص گھی کھانے کے عادی نہیں بوتے 'اس لئے لاہور میں تو پہلا ہی کھانا کھانے کے بعد میرا گلا خراب ہو جایا کر تا ہے لیکن یماں

تیسرے کھانے کے بعدیہ تکلیف ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شام کے بعد بھی مجھے ایک تقریر کرنی ہے اس لئے اختصار کے ساتھ میہ کرمیں اپنی تقریر ختم کر تا ہوں کہ عور توں کے اندر عام طور یر بیہ احساس ہو تاہے کہ ہم کسی کام کی نہیں۔ بیہ خیال قطعاً بے بنیاد ہے اور اسے جس قدر جلد ممکن ہو دل سے نکال دینا چاہئے۔ سیالکوٹ کی لجنہ نے ثابت کر دیا ہے کہ عور تیں بھی کام کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مرد و عورت برابر ہیں۔ اور مردوں کی طرح وہ بھی ترقی کے مدارج طے کر سکتی ہیں۔ رسول کریم ماٹھی ہے نے اپنی ایک بیوی کے متعلق فراما ہے خُذُو انصف دِينِكُمْ مِنْ هذه الْخَمِيْرُ أعِ الله يعن نصف دين عائشه الله عليه الله کی کھو اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عاکشہ ﷺ نے ایسے ایسے اہم امور میں مردوں کی راہنمائی کی ے کہ جیرت ہوتی ہے۔ رسول کریم مالی ہیں کی باتوں کے سمجھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ بیا او قات مردوں کی عقل وہاں تک نہ پہنچتی تھی' جہاں ان کا دماغ پہنچ جا تا تھا۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ رسول کریم ملٹ ﷺ کے خاندان میں ایک میت ہو گئی اور غالبًا حضرت علی ؓ کے بھائی لڑائی 🛚 میں شہید ہو گئے۔ عور توں کو سخت صدمہ تھا' وہ کمین کرنے لگیں اور چو نکہ یہ بات منع ہے اس لئے کسی نے آگر رسول کریم مٹھ آلیزا ہے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جاکر ان کو منع کرو۔ اس نے منع کیا مگروہ نہ رکیں۔اسلام اس وقت ابتدائی حالت میں تھااور عور توں کی تربیت مکمل نہ ہوئی تھی۔ اس نے پھر آ کر رسول کریم ماٹھیل سے عرض کیا کہ وہ باز نہیں آتیں۔ آپ نے فرمایا۔ فَاحْتُ فِيْ أَفْوَا هِهِنَّ التَّرُابَ ٥٠ یعنی ان کے منہ پر مٹی ڈالو۔ اس شخص نے واقعی مٹی اٹھائی اور جاکران پر ڈالنی شروع کر دی۔ حضرت عائشہ ﷺ کو علم ہوا تو آپ نے اس شخص کو ڈانٹا اور فرمایا تم مرد ہو لیکن اتنی عقل نہیں رکھتے کہ رسول کریم ملٹلیل کے اس ارشاد کا مطلب سمجھو۔ آپ کا مطلب میہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دویہ نہیں کہ واقعی ان پر مٹی ڈالو۔ تو حضرت عائشہ النہ عیب نہایت نہیم عورت تھیں۔ اس طرح حضرت فاطمہ الله عَنْ تَقُویُ اور طهارت میں بے نظیر تھیں حتی کہ رسول کریم ملنگاتی ہا بعض راز کی باتیں آپ سے کمہ دیتے تھے۔ یمی حال اور عورتوں کا بھی تھا۔ تو عورتوں کیلئے ترقی کے ذرائع ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کیلئے اور میں امید کرتا ہوں کہ احمدی مستورات بھی یہ خیال بھی دل میں نہ ہیں جیسے مردوں نیلئے اور میں امید لر ہا ہوں کہ احمدی مستورات بھی یہ خیال بھی دل میں نہ ا اسلامی کی کہ ان کیلئے ترقی کی گنجائش نہیں۔ بلکہ ان کا ہر قدم آگے ہی بردھے گااور وہ مسلمانوں کی قوت ، طاقت کو ترقی دینے ' دنیامیں اخلاص کی روح پھو نکنے اور انسانوں کو انسانیت کے مقام

پر کھڑا کرانے کیلئے اس طرح کام میں گلی رہیں گی جس طرح ہم مردوں سے امید رکھتے ہیں یا جس طرح ہمارااللہ ہم سے امید رکھتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعاکر تا ہوں کہ وہ انہیں جماعت ' دین اور مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قتم کی ترقیات جن کا اس نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے انہیں عطاکرے اور وہ دو سری جماعتوں کیلئے نمونہ ہوں۔ آمین (الفضل ۲۹۔ تمبرا ۱۹۳۳ء)

ل

- ت بخارى كتاب النكاح باب من ترك الدعوة فقد عصى الله و رسوله
  - سل الطبقات الكبرى لابن سعد جلد ۸ صفحه ۲۲ مطبوعه دارصاد ربيروت-
- م البداية و النهاية جلاس صفحه ١٢٩ مطبوعه بيروت ١٩٦١ء يه الفاظ بين "خذوا شطر دينكم عن الخميراء"
- ه بخارى كتاب الجنائز باب ماينهى عن النوح والبكاء والرجز شرح مواهب اللدنية جلاس صفح ٣٥٢ باب غزوة موت دار الكتب العلمية بيروت لبنان مطبوعه ١٩٩٩ء